مملغ اسلام مولانارجت الله كيرانوى عليه الرحمه سیدمنورعلی شاہ بخاری (امریکیہ)

# مبلغ اسلام

# مولانا رحمت الله كيرانوي عليه الرحمه

### تر تیب \_سیدمنورعلی شاه بخاری قادری رضوی غورهشتوی (امریکه)

مولانا امام بخش صببانی سے درس نظامی کی خمیل کی اور شاہ عبدالحقی منظر کر (او پی۔ بھارت) میں جمادی الاولی مولانا مرحمت اللہ بن بالاحتیال الرحمٰن کے اسلسلہ نسب المتیس واسطوں سے حضرت عثان غی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملکا ہے ،ای خاتھ ان کے ایک بزرگ گاؤرون سے بجرت کرکے پانی پت (کرنال ۔ ہندوستان) آکر سکونت پذیر ہوگئے تھے ،جن کی اولاد میں خواجہ مخروم جلال الدین بیر الاولیا ء (پ ۱۳۵۵ھ ۔ ف ۱۵۵ کھی ایک نامور بزرگ کر رہے ہوئے تھے ،جن کی اولاد میں خواجہ مخروم جلال الدین بیر الاولیا ء (پ ۱۳۵۵ھ ۔ ف ۱۵ کھی ایک نامور بزرگ کر جو دہویں پشت میں آتے ہیں ۔ بارہ برس کی عمر میں قرآن کر رہے ہیں مولانا رحمت اللہ کیرانوی انہیں بڑھیں ، پھر تحصیل علم کے شوق میں دبئی چلے آئے اور مولانا محر حوات (خلینہ حضرت شاہ سید صابر علی محر وف بہ 'صابر بخش' کی خضرت شاہ سید صابر علی معر وف بہ 'صابر بخش' کی خانقاہ میں قائم تھا ،ایں کے علاوہ آپ نے مفتی سعد اللہ مراد آبادی ،مولانا عبدالرحلی چشتی ،مولانا اجم علی مظفر کمری ، مولانا امام بخش صببائی سے دری نظامی کی خمیل کی اور شاہ عبدالغتی وغیرہ سے دورہ صدیت پر معا، طب کی تعلیم حکیم مولانا امام بخش صببائی سے دری نظامی کی خمیل کی اور شاہ عبدالغتی وغیرہ سے دورہ صدیت پر معا، طب کی تعلیم حکیم فیضر میں مولانا امام بخش صببائی سے دری نظامی کی خمیل کی اور شاہ عبدالغتی وغیرہ سے دورہ صدیت پر معا، طب کی تعلیم کی مولانا امام بخش صببائی سے دری نظامی کی خمیل کی اور شاہ عبدالغتی وغیرہ سے دورہ صدیت پر معا، طب کی تعلیم حکیم فیضر میں مولانا کی میں مولانا کی معمور کے معمور کی در مورہ صدیت پر معا، طب کی تعلیم کی مولانا کی مولونا کی مول

تخصیل علم سے فراغت کے بعد ۲۵ اور میں شادی ہوئی ، دہلی میں پھے ورسلاز مت کی ،اس دوران والد ماجد کا انتقال ہوگیاتو آپ وطن واپس آکر دری وقد رئیس میں مشغول ہوگئے۔ آپ کے بعض اہم شاگر دول مولانا عبد کا انتقال ہوگیاتو آپ وطن واپس آکر دری وقد رئیس میں مشغول ہوگئے۔ آپ کے بعض اہم شاگر دول مولانا عبد الرہوری ،مصنف انوار ساطعہ (متو فی ۱۹۳۸ء) ،مولانا شاہ ایو لخیر دہلوی (متو فی ۱۹۳۳ء) ،مولانا عبد الوہاب ویلوری (بانی مدرسہ باقیات الصالحات ،مدراس) اور مولانا نور احمد امرتسری (متو فی ۱۹۳۸ء) ،مولانا حافظ الدین دجانوی (متو فی ۱۳۳۸ء) ،مولانا حافظ الدین دجانوی (متو فی ۱۳۳۵ء) ،مولانا حافظ الدین دجانوی (متو فی ۱۳۳۵ء)

مولانا رحمت الله كيرانوى نے جس دور ميں آنگھيں كھوليں ،مسلمانوں کے لئے وہ يؤارستا خيز دور تھا، شہ صرف برصغير بلكه پورا عالم اسلام نوآبا ديات كے پنجوں ميں جكڑا ہوا تھا، انگريزوں نے مسلمانوں كوعيسائى بنانے كے لئے ہندوستان كے طول وعرض ميں مشن اسكول ،مشن اسپتال اور مشن فنڈ قائم كئے ، برطانيہ سے پادريوں كى ايک بورى كھيپ ہندوستان آئى اور اپنے مشن كا آغاز كرديا ،ميلغ اسلام مولانا رحمت الله كيرانوى عليه الرحمد نے اس

طرف توجہ دی اور''اذاللہ الاوھ سے ام''کے نام سے عیسائیت کے ردیش ایک کتاب نالیف کرنی شروع کی ،ای دوران آپ کوخواب میں حضور سنگٹیز کم کی زیارت تصبیب ہوئی ، تاہم یا دریوں کی بلغار ہندوستان کے قریبہ تربیہ تک بھٹی گئی، چنانچے مولانا کیرانوی نے مولانا احمد بٹالوی مولانا ولی اللہ لاہوری مولانا فیض احمد بدایونی اور ڈاکٹروزر طال کوعیسائیت کی تر دید کے لئے تیار کیا۔

جرمن نژاد باوری می بی فنڈ رتمام پادیوں کاسر براہ تھا ،اس نے ہندستان آکر مشنریز کی سرگرمیاں تیز کیس ،اس نے آگرہ کو ابناستعقر بنایا ،اورو ہیں اپنی کتاب ''میزان الحق'' کا اُردوتر جمہ شائع کرایا ، یہ کتاب نہ صرف انتہائی جارحانہ تھی بلکہ اسلامی مقد سات کی شنتیص وقو ہین سے پُرتھی۔

ال کتاب کا پہلا جواب مولانا آل حسن موہانی (متو فی ۱۸۷۴ء) نے "استضار" کے عنوان سے دیا،
مولانا آل حسن بمولانا حسرت موہانی کے پڑتانا تھے، لیکن فنڈ رکی قیادت میں عیسائی مبلغین کی سر گرمیاں روز بروز
بڑھتی گئیں، آئیس حکومت کا مکمل تعاون حاصل تھا، ممالک متحدہ آگرہ اور او دھ کالیفٹینٹ گورز ولیم میور، پا درگ
فنڈ رکاذاتی دوست تھا، میورکی کتاب "لائٹ آف تحم" پر فنڈ رکی کتابوں بالخصوص "میزان الحق" کے گہرے اثرات
ملتے ہیں، بلکہ بعض معمادرکی روسے میورنے بیا کتاب فنڈ رکے مشورے پر بی کھی تھی۔

ال صورت حال سے اسلامیان ہند میں شدید تشویش و بے چینی تھی۔ مسلم قیادت بھی تخت اضطراب میں تھی ، ان چیرہ دستیوں کا جواب دینے کے لئے ایک ایسے مخص کی ضرورت تھی جو جراکت وشہامت سے بھی متصف ہواد رعلم ولیافت سے بھی متصف ہواد رعلم ولیافت سے بھی ، جو ندصرف علوم اسلامیہ پر پوری قدرت رکھتا ہو بلکہ عیسائی فرجی علوم سے بھی مَاحقہ واقف ہو، چنا نچا نشو کے اینافضل فر مایا اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یا دری فنڈ رکومناظرے کا چیننج دیا۔

## (سدمای افکاررضا المسین، تاره جنوری تا جون ۲۰۰۳ مای ۳۹۲۳۷)

ال چیننے کے بعد مولانا رحمت اللہ کیرانوی ، مولانا امیر اللہ کے ہمراہ یا دری فنڈر کے مکان پر گئے تا کہ مناظرہ کا وقت طے کریں ، مگر ملاقات نہ ہو گئی ، پھر یا ہمی خط و کتابت کے ذریعہ محلّہ عبدائے آگرہ میں اار رجب ۱۳۷۰ھ/۱۰ام پریل ۱۸۵۴ء پروز پیر کوعلی اضح مناظرہ طے ہوا ، اس مناظرہ کے بنیا دی موضوعات (۱) نئے بائبل (۲) تحریف بائبل (۳) تنگیث اور الوہیت میں (۴) اثبات نبوت محمدی۔

مسلمانوں کی طرف سے مناظر اوّل مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مناظر دوم ڈاکٹر وزیر خال ،اورمولانا فیض احمد بدایونی مقرر ہوئے ،عیسائیوں کی طرف سے مناظر اول یا دری فنڈ رفر کی تھے ،اس مناظرہ کے پہلے اجلاس میں جولوگ شریک تھے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں : مفتی ریاض الدین، مفتی خادم علی، مفتی سرج الحق، مولانا حضور احمد سبوانی، مولانا امیر الله مختار داجه
بناری، مولانا قمر الاسلام خطیب مسجد آگره ، مولانا سراج الاسلام ، مولانا کریم الله بھی ایونی، عیم قاضی فرخند علی
گویاموی، مسٹر اسمتھ حاکم صدر دیوانی ، مسٹر کریجن سکنڈ صوب بورڈ ، مسٹر ولیم میور مجسٹر بیٹ علاقہ فوج ، مسٹر لمیڈلی
تر جمان حکومت، یاوری ولیم گلنن ، پنڈ ت جگن کشور، راجا بلوان سنگھ بناری اوراس کے علاوہ ہرگروہ کے ممتاز لوگ
شامل تھے، اس مناظرہ میں یہ شرط بردی خصوصیت کی حالی تھی کہ آگر یاوری فنڈ رشکست کھا گیا تو وہ اسلام قبول
کرلے گا، اوراگرمولانا کیم انوی ہار گئے تو وہ عیسائیت قبول کرلیں گے، اس لئے عوام وخواص کواس مناظر ہے سے مبلے یاوری فنڈ رکھڑ اہوا اور کہا:

''سیجا نناظروری ہے کہ بید مناظرہ کیوکر منعقد ہوا، بیمولا نارحمت اللہ کی عی وکوشش اورخواہش کا نتیجہ ہے،
اس سے فائدہ کی صورت میر سے نز دیک نظر نہیں آتی ، میری تمنایہ ہے کہ دین عیسوی کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے رکھوں ، مہاحثہ کاعنوان شخوتم لیف، الوہیت ، حیات سے ، نثلیث اور رسالت جمد سنگ فیز الم طبح ہوئے ہیں۔
اس کے بعد مولانا کیرانوی کھڑ ہے ہوئے اور انجیل کی شخوتم لیف پر بڑی کا طنا انہ بحث کی اور عیسائیوں کی سنتی و تر لیف خارم لیف خارم کی ان چنانچہ یا دری فنڈ ر نے سات آٹھ جگر تریف کا افر ارکیا، مولانا قمر الاسلام اور مفتی خادم علی نے کہا ' دکھوکہ یا دری فنڈ ر نے سات آٹھ جگر تریف کا افر ارکیا، مولانا قمر الاسلام اور مفتی خادم علی نے کہا ' دکھوکہ یا دری فنڈ ر نے سات آٹھ جگر تریف کا افر ارکیا، مولانا قمر الاسلام اور مفتی خادم علی نے کہا ' دکھوکہ یا دری فنڈ ر نے سات آٹھ جگر تیف کا افر ارکیا ہے''۔

پادری فنڈ رنے کہا، ہاں کھولوگراس سے کتب مقدسہ کی صحت میں کوئی فرق نہیں ہڑتا، اس ہرمولانا
کیرانوی نے فرمایا کہ جس و ثیقہ میں ایک عکر ترفیف ٹابت ہو جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں رہتا، یہاں تو پادری
صاحب خودسات آٹھ جگہ ترخ بیف کا اقر ارکررہے ہیں، اس گفتگو پر مناظرہ دوسرے دن کے لئے ملتو کی ہوگیا۔
دوسرے روز ۱۲ ررجب میلاھ / الاملام ایروز منگل سے کو دوبارہ مناظرہ ہٹروع ہوا، جس میں
مندرجہ ذیل افراد ٹریک ہے مفتی ریاض الدین، مفتی اسداللہ صدر الصدور مولانا فیض احمد ممولانا حضورا حیہ
مندرجہ ذیل افراد ٹریک ہے مفتی ریاض الدین، مفتی اسداللہ صدر الصدور مولانا فیض احمد ممولانا حضورا حیہ
مولانا امیر اللہ مولانا تحر الاسلام مولانا الجدعلی و کیل مولانا سراج الحق منتی خادم علی مولانا امیر علی شاہ مولانا
قر الدین مولانا کر کم اللہ خال بھی ایونی، سید صافظ حسین شاہ ما فظ خدا بخش ، ڈاکٹر البام اللہ گو یاموی، مفتی افہام اللہ
ساحر، قاضی باقر علی ہمدانی مولانا سید دعلی شاہ نیش مرزازین العابرین ، سید ضل حسین ، ڈاکٹر وزیرالدین فرخ
ساحر، قاضی باقر علی ہمدانی مولانا سید دعلی شاہ نیش، مرزازین العابرین ، سید ضل حسین ، ڈاکٹر اور اللہ میں ، ڈاکٹر اور اللہ می اللہ مین ، ڈاکٹر السلام اور دوسرے بے شار
ساحر، قاضی باقر علی ہمدانی ، مولانا سید دعلی شاہ قطب الدین خال باطن ، مولانا سراج الاسلام اور دوسرے بے شار
لگر جود مقر

پہلے دن کے مناظرہ کی شہرت عام ہو چکی تھی ، اس لئے دوسرے دن حاضرین کی تعداد زیا دہ تھی ، اس اجلاس میں انجیل میں تر لیف کی بقیہ بحث جاری رہی ، تنکست خوردہ کی پرافر وختگی طبعی امرے ،اس لئے یا دری فرخ باربار ترش روی کامظاہرہ کرتے ، چنانچہ بیا جلاس بھی اختیام بحث کے بغیر ہی ختم ہوگیا۔

تیسرے روز پا دری فنڈ رمیدان مناظرہ میں نہ آیا اور اپنی اس خفت کومٹانے کے لئے مولانا کیرانوی کو خط

لکھا کہ آپ نے دوران مناظرہ جوعبارات پیش کی تھیں میں نے ان پراعتاد کرلیا تھا،لیکن بعد میں جب اصل
عبارات کو دیکھا تو مطلب کچھاور نکلاء اس لئے میں وہ تمام عبارات بھیج رہا ہوں ،حضرت مولانا کیرانوی نے
یادری فنڈ رکے تمام سوالوں کا جواب دیا اور پہ خطو کہ آبت کافی دنوں تک جاری رہی۔

اس شکست وگریخت کے بعدا یک عرصہ بعد پا دری فنڈ رنے ڈاکٹر وزیر خال سے دوبارہ چھیڑ چھاڑ شروع کی تو ڈاکٹر صاحب نے اسے کھھا :

''بہلے آپ مولانا رحمت اللہ صاحب کی ہاتوں کا جواب دیجئے اس کے بعد اگر مباحثہ کرنا ضروری ہےتو اپنی کتب دینیہ سے ہاتھ دھوکران کوموافق اصلاح اہل اسلام کے منسوخ وکرف مان کر تنگیث کے مبیدان ہیں قدم رحمیں، جب یہ مسئلہ طے ہوجائے گاتو حضرت خاتم المرسلین کی نبوت کے عنوان پر گفتگو کی جائے گ'۔

(تبليات ميرانوره از شاد سين كرويزي المطبوع مكتبه ميرية كالراء اسلام آبادي والاحدام)

## جنگ آزادی میں مولانا کیرانوی کا کردار

مولانا رحمت الله كيرانوى كى فد بى حميت نے انگريزوں كى اس بدر في كو برداشت ندكيا، اوراسلام كى مدافعت كے لئے ميدان عمل بين نكل آئے ، ليكن اب ويوبندى كمتب فكر كا اصرار ہے كہ جہاد حربت اور مدافعت اسلام كے سلسله بين خد مات انجام دينے والا طبقة تھا نديجون، نا نوته ، كنگوه اور دُا بيل ہے نكا اوران صوفيائے كرام كا بيك نے نو بالس ميلا د، فاتح خوانی اور عرب منعقد كرنے كے سوا كچھ ندكيا، حالا نكہ دنيا جا ثتی ہے كہ صوفيائے كرام كا بيك طبقة تھا جس نے نو موف وين كى جہايت كے لئے مربوں ، تكھوں ، جا نوں ، بندو دُن اور عيسائيوں سے على اور عمل جباد كيا ، اور انہوں نے اپنی زبان ، قلم ، علم اور عمل سے اسلام كے دُمنوں كو برماؤ ير تشكست دى ، اور ان بى ك شلصائد كوشوں كا نتيج ہے كہ آج اسلام ہا تی ہے اور مسلمانوں كے دل الله اور رسول سنگين كى بحبت سے سر شار ہیں ، نام دہا دی گئت قكر كا كہنا ہے كہ جہاد تربیت كے لئے علائے دیو بند بھی موانا ارحمت الله كيرانوى كے دل قو مجابد ين كو باغی شعر موانا کہ اسلم میں دیو بندى علاء كاموانا نا رحمت الله كيرانوى عليه الرحمہ كى كتاب " اظہار الحق" كے اُدو

ترجمہ 'ابائل سے قر آن تک' کے مقدمہ میں دھاند لی سے کام لیتے ہوئے سے ۱۹۷پر دیو بندی علاء کو جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کامجام خابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے جو کہ حقائق کے پر عکس ہے، دیو بندی علاء کا جہاد جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں کر دار درج ذیل ہے۔

## علماء ديوبند اور جهاد جنگ آزادي

اس مليل مين مولوي كنگوي كيسوانح فكار ماشق البي مير هي كليت بين كه:

" جب "بغاوت "و" نساد" کا قصد فروع ہوا اور "رحم دل" گورنمنٹ نے دوبارہ غلبہ
پاکر" باغیوں" کی سرکو بی شروع کی تو جن پر دل مقسدوں کوسوائے اس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ
تھا کہ جھوئی تہتوں اور مجری کے پیشہ سے سرکاری خیرخواہ اپنے کو ظاہر کریں ، انہوں نے ابغارنگ
تھایا اوران گوشنشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا اور پیم بخری کی کہ تھانہ بھون کے فساد میں
اصل الاصول بھی لوگ تھے، اور شامل کی تخصیل پر جملہ کرنے والا بھی گروہ تھا، بستی کی دکانوں کے
چھرا انہوں نے تخصیل کے دروازہ پر جمع کے اورائس میں آگ لگادی سے سرکاری خزانہ لوٹا حالانکہ
پیم بیل ہوش فاقہ شن ش حضرات فسادوں سے کسوں دور تھے"۔

#### (مَدُّ كُرِقَ الرشيد "مطبوعة ما وعورو، ص ٧٤)

مولوی رشیدا حرگنگو بی سے سوال ہوا کہتم نے مفسد وں (مجاہدین جنگ آزادی) کا ساتھ دیا اور فساد کیا؟ مولوی رشیدا حرگنگو بی نے جواب دیا:

" ہمارا کام نسادہیں نہ ہم مفیدوں کے ساتھی"

سوال ہوا کہتم نے سرکار کے مقابلہ میں جھیاراُ ٹھائے؟ مولوی رشید احد گنگوہی نے اپنی تبیع کی طرف اشارہ کرکے فر مایا ہمارا جھیارتو ہے ہے"۔

#### (لاكرة الرشيدي ١٥٥)

سوائح نگار عاشق البی میرخمی نکھتے ہیں کہ مولوی رشید احمد گنگوری پہنچھے ہوئے تھے کہ: ''میں جب حقیقت ہیں سر کار کافر مانبر دار ہوں آقہ جھوٹے الزام سے میر ابال بھی برکانہ ہو گااور اگر مارا بھی گیا تو سر کار (انگریز) مالک ہے اُسے ختیا رہے جوجا ہے کرے''۔

### (ス・ノランカノランジ)

يبي عاشق البي مرتفي لكصة بين:

"مرچند کہ بید حضرات حقیقۂ ہے گناہ تھے مگر دشمنوں کی یاوہ گوئی نے ان کو ہاغی ومفسداور مجرم سرکاری خطاوار ٹھیرار کھا تھا اس لئے گرفتاری کی تلاش تھی مگر حن تعالی کی حفاظت برسرتھی اس لئے کوئی آئی نہ آئی اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بیان سرکار کے دلی فیرخواہ تھے تازیست فیرخواہ بی طابت رہے"۔

طابت رہے"۔

( مَذَكُرة الرثير بن 44 )

### مولانا رحمت الله كيرانوي اور جهاد جنگ آزادي

مشهور ديوبندي مؤرخ پروفيسر محمد ايوب قادري (متوفى ١٩٨٣ء - كراچي) لكهتي بين:

دو منطع مظفر گر (یوپی) کے دوسرے محافہ کیرانہ پر امیر جہاد مولوی رحمت اللہ کیرانوی تھے جو نہ بہ بیسوی کے رو بیل شہرت عظیم رکھتے تھے اور مناظر کامل تھے، کیرانہ بیل مولوی رحمت اللہ نے بیر (جہاد کا) فرض پورا کیا، مولانا رحمت اللہ نے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا، چونکہ کرانہ اور اس کے نواح بیل مسلم گوجروں کی آبادی ہے لہذا مولوی رحمت اللہ کیرانوی کے ساتھ گوجروں کی قیادت چودھری عظیم اللہ بن کررہے تھے، اس زمانے بیل نماز عصر کے بعد مجالم بین کررہے تھے، اس زمانے بیل نماز عصر کے بعد مجالم بین کی تنظیم برتر بیت کے لئے کیرانہ کی جامع متجد کی میٹر ھیوں پر نقارہ کی واز پرلوگوں کو جمع کیا جاتا اور اعلان کیا جاتا "د ملک خدا کا بھم مولوی رحمت اللہ کا "اس کے بعد جو پرکھے کہنا ہوتا تھا و دعوام کو سایا جاتا ، کیرانہ کے حافہ پر بظام تھا۔ کا مکان نہ تھا گر بعض ابنائے وطن کی زمانہ سازی اور مجھی کی سازش نے طالات کا رخ بدل محافی پر بظام تھا۔ کیرانہ کی سازش نے طالات کا رخ بدل دیا، کیرانہ بیل گر رافوج اور تو پ خانہ داخل ہوا ، مجل کی ترانہ سے دوروازے کے سامنے وہ خانہ داخل ہوا گا گیا اور گورہ فرح نے محلہ دربار کا محاصر و کرایا ، ہرگھر کی تواشی کی تجارہ والوں اور ہرشی کو روازے کے سامنے وہ نواز داور وہ بیل کی اور مرشی کو روازے کے سامنے وہ کی کی کہ مولانا دربار میں رو پوش ہیں۔

کیراند کے قریب '' پنجیٹے "مسلمان گوجروں کا ایک گاؤں ہے جہاں موالنا رحمت اللہ اپنی با قیما ندہ فوج کے ساتھ پنچے، خود پنجیٹھ کے لوگ بھی مجاہدین میں شریک تھے، اسی دوران گورافوج کے ایک گھوڑ سوار دستہ نے پنجیٹھ کا رُخ کیا، کیرانداور قرب و جوار کے تمام حالات کی اطلاع موالنا کو ملتی رہتی تھی ، پنجیٹھ کے کھیا (گاؤں کا چودھری یا نمبردار) کو جب فوج کا آنامعلوم ہواتو اس نے جماعت کو منتشر کردیا اورموالنا رحمت اللہ سے کہا کہ گھر یا لے کرکھیت میں گھاس کا شخ چے جا کیں، گاؤی اس کھیت کی بگڈٹ می سے گذری ہموالنا رحمت اللہ فر مایا کرتے سے دیمن گھاس کا دریا تھا اور کھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کنگریاں اُڑتی تھیں دہ میرے جسم پرگئی تھیں اور میں ان کو ایٹ یاس سے گذرتا ہواد کیور ہاتھا''۔

گورافوج نے گاؤں کا محاصرہ کیا، کھیا گور فقار کرلیا گیا، بورے گاؤں کی تلاقی لی ٹی ، مگرمولانا کا پیدہ نہ چلا مجوراً پیوجی وستہ کیراندہ ایس ہوا، حالات پر قابو پالیا گیا ہولانا رحمت اللہ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا، وارنٹ جاری ہوا، آپ کومفرورو با فی قر اردے کر گرفتاری کے لئے ایک ہزار رہ پیدے انعام کا اعلان ہوا، مولانا ابنانا مصلح اللہ بن بدل کر دبئی پیدل روانہ ہوگئے، بیریو ی بخت آزمائش کا وقت تھا، ایمانی عزم وہمت اور صروا ستقلال کے ساتھ ہے پوراور جود چورے مہرب ریکستانی جنگوں اور خطرنا ک راستوں کو پا بیادہ مطرح تے ہوئے سورت پہنچ اورو ہاں سے مکرروانہ ہوگئے۔

مولانا رحمت اللہ کے تجاز چلے جانے کے بعد ان کے خاند ان کی جائد ادمنبط ہوکر نیلام ہوئی ہمولانا کی جائد ادمنبط ہوکر نیلام ہوئی ہمولانا کی جائد ادکیراند کے ملاوہ پانی پت میں بھی تھی، پانی پت کی جائد ادا کیے مختر تحض کمال الدین کی مخبری پر نیلام ہوئی، جائد ادکیراند کے نیلام کا فیصلہ ڈپٹی کمشنز کرنال نے ۳۰ رجنوری ۱۸۶۴ءکو کیا"۔

### (بنگ آزادی ۱۸۵۲، مطوع کراچی ۲۵۹۱ کے صفح ۱۸۵۲)

كركرمه بيني كرآب كي ملاقات ميخ العلماءعلامه سيداحمه بن زين وحلان كمي مفتى شافعيه رحمه الله تعالى عليه (متوفی ۲ ما ۱۳۱۱ه/۱۸۸۷ء) سے ہوئی ، تعارف کے بعد انہوں نے گھر پر دعوت کی اور بڑی محبت سے پیش آئے ، ای دوران قنطنطنیہ (استنبول برکی) ہے۔لطان عبدالعزیز نے امیر مکہ شریف عبداللہ یا شاکو تھم بھیجا کہ اس سال ہندوستان سے جوعلاء کرام جے کے لئے آئیں ، اُن ہے آگرہ میں یا دری فنڈر اورمولا نا رحمت اللہ کیرانوی کے مناظرہ کی تضیلات معلوم کرکے روانہ کریں ،امیر مکہ نے اس بات کا ذکر مفتیٰ مکہ شیخ احمد دحلان ہے کیا مفتیٰ مکہ نے کہا کہ مولانا کیرانوی بزات خود بہال موجود ہیں، میں آپ سے ان کی ملاقات کرائے دیتا ہوں، چنانچہ آپ کی ملاقات امير مكه سے ہوئى، امير مكه نے تمام صورت حال سے سلطان عبدالعزيز كو آگاہ كيا، چنانچہ آپ ۱۲۸۰ه/۱۸۱۷ء میں شاہی مہمان کی حیثیت شطنطنیہ پہنچے،مولانا کیرانوی کی دارالحکومت میں طلی کی وجہ پیھی کہ بادری فنڈر ہندوستان سے ماکام ہوکرواپس لندن گیا تو ' حجری مشنری سوسائٹ لندن' نے اسے ترکی مین دین عیسوی کی تبلیغ کے لئے بھیجا، یا دری فنڈر نے وہاں کے مسلمانوں کو بیتاثر دیا کہ ہندوستان میں عیسائیت کو فتح اور املام کوشکست ہو چکی ہے، وہاں کے علائے اسلام لاجوا ب ہو چکے ہیں اور ہندوستانی مسلمان دھڑ ادھڑ عیسائیت قبول کررہے ہیں ،اس لئے سلطان حقیقتِ حال ہے آگاہی کے لئے بے چین تھے، قسطنطنیہ میں مولانا کیرانوی کی آمد کی اطلاع پینچی تو یا دری فنڈ رمز کی ہے فرار ہو گیا ، بعد میں سلطان نے اہل علم کی ایک مجلس منعقد کرائی ،جس میں مولانا کیرانوی نے مناظرہ آگرہ تنصیلات بیان کیں ،سلطان نے آپ کی بہت قدر دمنزلت کی اور آپ کو ضلعت فاخرہ کے ساتھ تمخہ مجیدی دوم عطاکیا، شخ السلام شخ احمد اسعد فی کی تجویز پر 'نیایہ حریمٰن' کا خطاب دیا اور گرال قدرہ طیفہ ماہانہ سے سرفر ازفر مایا، سلطان عبدالحزیز نے آپ سے فر مائش کی کداس موضوع پر ایک ہا م کا کتاب تحریر کریں، چنا نچاآپ نے اس موضوع پر معرکہ آراء کتاب 'اظہار الحق' 'لکھی جور ہتی دنیا تک آپ کی یادتا زہ رکھے گی، اور آج بھی اس موضوع پر اس سے جامع کتاب پیش نہیں کی جاسکی، ریاض یونیورٹی کے پر وفیسر ڈاکٹر محراحہ ملکاوی نے اس کتاب پر حقیق و تخریج کا کام کیا جے سعودی حکومت کے قائم کردہ دار الافقاء ریاض ملکاوی نے اس کتاب پر حقیق و تخریج کا کام کیا جے سعودی حکومت کے قائم کردہ دار الافقاء ریاض نے دائی اس کا خلاص 'دختھر نے اس کتاب پر علی جارکیا ہے کہ اس موری فرا کر ملکاوی نے بی اس کا خلاص 'دختھر کتاب اظہار الحق'' کے نام سے تیار کیا ہے ۲۱۱ اس میں سعودی وزارت او قاف نے ایک جلد میں طبع کرائے تھیم کیا۔ قیام شطاعات کے جواب میں '' کے نام سے ایک رسالہ کیا۔ قیام شطاعات کے بعض کتابوں کے نام سے ایک رسالہ کیا۔ آیام شطاعات کے بعض کتابوں کے نام سے ایک رسالہ کیا۔ آیام شطاعات کے بعض کتابوں کے نام میں وزیل میں :

ازالة الاوهام، ازالة الشكوك، اعجاز عيسوى، احسن الاحاديث في ابطال التثليث، بروق لامعه، البحث الشريف في اثبات النسخ والتحريف، تقليب المطاعن، معيار الحق\_

مولانا کیرانوی علیہ الرحمہ نے سرزین تجازیل ایسے کارنا سے سرانجام دینے وہ نہ صرف عرب کے لئے

بلکہ عالم اسلام کے لئے بھی سود مند قابت ہوئے ،آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مکہ کرمہ میں ایک ایک وری گاہ

ہونی چاہئے جو عالم اسلام کو اپنے علمی فیضان سے سیراب کرے ، چنانچہ آپ نے اپنے دوستوں اور خصوصاً حضرت

حاجی الدا داللہ مہاجر کی سے مشورہ کے بعد نواب فیض احمہ خاں رئیس علی گڑھ ساکن مکہ کرمہ کی رہائش گاہ کے ایک

ھے میں مدرسہ قائم کردیا ، چند سال بعد ۱۲۸۹ھ ۱۲۸۹ھ میں کلکتہ کی ایک صاحب حیثیت خاتون صولت النہا ، پیگم

ھے میں مدرسہ قائم کردیا ، چند سال بعد ۱۲۸۹ھ ۱۲۸۵ھ میں کلکتہ کی ایک صاحب حیثیت خاتون صولت النہا ، پیگم

عودی کے نصف اقل کے مکہ کرمہ کی دوسر کی بڑی دری گاہ قابت ہوئی مملکت عاشمیہ تجاز کے پہلے با دشاہ سید حسین

مناصب مفتی احقاف ، مفتی مالکیے ، مفتی شافعیہ ، شیخ العلما ء ، شیخ الحقابا ء والائمہ ، مدری حرم ، امام حرم ، خطیب حرم ، شیخ

مناصب مفتی احتاف ، مفتی مالکیے ، مفتی شافعیہ ، شیخ العلماء ، شیخ الحقابا ء والائمہ ، مدری حرم ، امام حرم ، خطیب حرم ، شیخ

القراء ، چسٹس ، چیف جسٹس ، وزیر اعظم ، رئیس مجلس شور کی ، شرعی عدالت کے جج اور بیت اللہ کے بی بردارہ فیم رہ بر

موجودہ دور پیل سعو دی حکومت کے اکا پر علماء پیل سے ایک اہم قلمکار مندوۃ العالمیہ للشاب الاسلام، ورلڈ اسمبلی اقب مسلم یوتھ (wamy)کے سیکرٹری جنزل ڈاکٹر مانع بن حماد الجھنی (متو فی ۴۴۴۳اھ/۴۰۰۶ء) رقمطر از "موجودہ صدی کے آغاز میں دارالعلوم دیوبند کے فارغ انتصیل ایک عالم نے مکہ مرمہ میں مدرسہ صولانیہ قائم کیاجس نے دی علوم کے فروغ میں شاعدار ضد مات انجام دیں"۔

(الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، طبع سوم١٥١١هـ. دار الندوة العالميه للطباعة والنشر والتوزيخ الرياض، ١٥١٥، ١١٠٠)

ڈاکٹرموصوف نے جلدوں پر مشتل اپنی اس تصنیف میں متحددمقامات پر بہت کی باتیں بہنیا داکھودیں بین ، فذکورہ بالاعبارت ان میں سے ایک ہے ، جب کہ اس بات میں کسی شک وشبہ کی گنجائی بین کہ درسہ صولتیہ موالانا رحمت اللہ کیرانوی نے قائم کیا، جس کا دارالعلوم دیو بند سے کسی بھی ٹوعیت کا کوئی تعلق نہ تھا، اور بید درسہ موجودہ صدی کے آتاز کی بجائے گر شتہ صدی کے آتر میں قائم ہوا۔ • سام المام اور میں موالانا کیرانوی اور پوری فنڈ رکے درمیان آگرہ ( ہندوستان ) میں مناظرہ ہوا، جس کی روئید دی گر بی ، اُردہ وغیرہ زبانوں میں شائع ہو بھی ہو، اس مناظرہ کو شکست فاش ہوئی ، آگرہ کی وجہ سے انگر بر حکر ان موالانا کیرانوی پر بہم سے ، اس مناظرہ میں عیسانی مناظرہ کو شکست فاش ہوئی ، آگرہ کی وجہ سے انگر بر حکر ان موالانا کیرانوی پر بہم سے ، اس بر مزید ہے کہ ۱۸۵۷ء میں بر انگر بر وں نے سے ، اس بر مزید ہے کہ ۱۸۵۷ء میں بر انگر بر وں نے آئی کی جائیدادہ اور کہ کا اندازی میں موالانا کی گرفتاری پر اندام مقرر کردیا ، آئی کی جائیدادہ اور کہ کی جائیدادہ الماک میں دے کرموالانا کی گرفتاری پر اندام مقرر کردیا ، چنانچہ آپ بندوستان میں موالانا کیرانوی کی تمام جائیدادہ الماک میں دیتر دی کرموالانا کی گرفتاری پر اندام مقرر کردیا ، خیر وستان میں موالانا کیرانوی کی تمام جائیدادہ الماک میں دے کرموالانا کی گرفتاری کی اندام سے بھرت کر کے بمن کے راست سے بھرت کر کے بمن کے راست سے بھرت کر کے بمن کے راست سے بھرت کر کے بیانوں کی تمام جائیدادہ الماک میں میں کر دیا موالانا کیرانوی کی تمام جائیدادہ الماک میں دوروری میں کا اندام کردی۔

(امام احمد رضا محذث بریلوی اور علاء مکه تحرمه، مطبوعه اداره شخفیقات امام احمد رضا مکراچی ۱۳۴۷ه میر ۱۳۶۸ میرس ۱۳۸ محواله املام الحجاز، ج ۲۶س ۲۹۳ میروتر اجم بس ۱۰۸ میرواد)

ڈاکٹر مانع تسلیم کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیو بند کا قیام ۱۲۸۳ او ۱۸۲۱ میں قبل میں آیا (السسنو سنو عقد السبسر قد خاائی ۲۰۰۸) لہذا اُوپر دیئے گئے تھا کئی کی دوشتی میں بیبات پورے طور پرواضح ہوجاتی ہے کہ والما کیرانوی دارالعلوم دیو بند کے قیام ہے آٹھ سال پہلے ہندوستان چھوڑ بچکے تھے، اور پھرلوٹ کرٹیس آئے تا آئکہ مکہ مکر مہ میں وفات یائی ۔ دارالعلوم کے قیام کے زمانہ میں آپ کی عمر ۱۹۳۹ سے ذائد تھی اور آپ مجد الحرام مکہ مکر مہ قد رکی خد مات انجام دے رہے تھے اور ندسر ف ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ کے علم وضل کا طوطی پول رہا تھا، چنا نچہ یہ دوی کہ موالما کیرانوی نے دارالعلوم دیو بند میں تعلیم یائی بیاس کے قیام میں کسی تشم کی معاونت کی ، یا یہ کہ اس دارالعلوم کے کے فارغ انتھال کی عالم نے مدرسہ صولتیہ کی بنیا در کھی ، سراسر بے بنیاد معاونت کی ، یا یہ کہ اس دارالعلوم کے کے فارغ انتھال کی عالم نے مدرسہ صولتیہ کی بنیا در کھی ، سراسر بے بنیاد

موانا کیرانوی علیہ الرحمہ نے جب مکر مدیمی وفات پانی اس وفت مدرسہ صولتیہ بورے جزیرہ وجرب کاسب سے اہم مدرسہ بن چکا تھا آپ کے بعد آپ کے بھائی کے بوتے موانا محد سعید بن محدصد بق بن علی اکبر بن فلیل الرحمٰن کیرانوی علیہ الرحمہ (پ ۱۹۳۸ میرانوی علیہ الرحمہ (پ ۱۹۳۸ میرانوی علیہ الرحمہ کی قرمہ واری سنجالی موانا غلام دیکیر قصوری علیہ الرحمہ کی معروف کتاب 'نقذیس الوکیل' پرموانا محمد سعید علیہ الرحمہ کی تقریظ موجود ہے علاوہ ازیں حاجی امداداللہ مہاجر کی علیہ الرحمہ کی اختلافی مسائل پر فیصلہ کن کتاب 'فیصلہ ہفت مسکل' کا بیا اڈیشن انہی موانا محمد سعید کے اجتمام سے مکہ کرمہ سے شائع ہوا، جو ان کے اہل سنت ہونے کی بین شہوت ہوا۔

حضرت پیرمبرعلی ثماه گواژه ی رحمة الله علیه ۲۰۰۷ ایر ۱۸۸۹ ویش مکه کرمه حاضر بوئ نومد رسه صولتیه میں قیام فرمایا ،اس وقت مولانا رحمت الله کیرانوی رحمة الله علیه زنده اورمد رسه مین موجود تنصه

مولانا رحمت التدكيرانوى نے زندگ كے آخرى ايام ميں محلّه جيا در كله كرمه) ميں مدرسه احمدية قائم كيا، جس ميں تجويد وحفظ قر آن برخصوصی توجه دى جاتی تھی، حاجی انداد القدمها تركی کے خليفه اورامام احمد رضا فاضل بر يلوی كی كتاب "حسام الحرمين" كے مقرظ (تقريظ لکھنے والے) قاری حافظ شن احم كی برگالی رحمة القد عليه اس کے مدرس وہتم تھے۔

سعودی عبدشروع بواتواس مرسد کے ذمہ داران نے دیو بندیت اختیار کرلی اور انہی ایام میں مرسد کے

زوال کی ابتداء ہوئی، موانا محمد سعید کیرانوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولوی محمد سلیم کیرانوی (متوفی معدد بن مولوی محمد سلیم کیرانوی کیرانوی (متوفی معدد بن مولوی محمد سلیم کیرانوی اور پیمرمولوی ماجد کیرانوی نے یہ فرمد داری سنجالی،۱۳۵۲ھ/۱۹۳۵ء میں اس مدرسہ کے طلبہ کی تعداد ۱۳۳۳ تھی جو اور پیمرمولوی ماجد کیرانوی نے یہ فرمد داری سنجالی،۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء میں اس مدرسہ کا وجود آج بھی باتی ہے لیکن اعلی تعلیم میں اس کا کردار ختم ہو کردہ گیا ہے۔

(امام احمد رضا نحدّ من بریلون اور ملاه مکد تحریب از هجمه بهاه اندین شاه اسلیوید کراچی پیوم ایوه می ۲۶۷ (۲۸ سام)

#### مولانا کیرانوی کے عقائد

مولانا کیراٹوی کے عقائد خود ان کی تحریروں سے واضح میں، چنانچہ حاتی امداد اللہ مہاہر کی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی کا اللہ علیہ مولانا عبد اللہ عبد اللہ علیہ (رام پورمنہارال صلح میر شھ، یو پی، ہندوستان) متوفی ماسارہ (۱۹۰۰ء ککھتے ہیں کہ دفتی عقائد الل سنت کا حصہ میں نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کی سے لیا، آپ میر سے اساتہ وہیں اول استاؤ ہیں'۔

## (انوار ماطعه در بیان مواوره دا آریش ۱۳۳۷ هو "طبع کتبالی دیلی بس ۲۹۷)

۳۰ ۱۳۰ ۲ ملک الل منت کے خلاف ایک فیق جب مولوی رشید احر گنگوی ومولوی خلیل احر آئیشو ی وغیرہ علاء دیو بند نے مسلک الل سنت کے خلاف ایک فیق کیا جاری کیاتو مولانا عبد السیح میر شمی نے اسی برس اس کی تر دید میں ایک خیم کتاب ''انوار سلطعہ در بیان مولودو فاتح'' کھر کر شائع کی ، کے ۱۳ اصلی ان انوار سلطعہ نے دوسرے ایڈیشن پر ہندوستان مجرکے چوبیں اکا برعلا عالی سنت نے تقریف است کھیں ،ان میں موالانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ الرحمہ کی تقریف شامل ہے، جو درج ذیل ہے۔

# تقر يظ مجد دزمال بإير مين شريفين شيخ العلماء حضرت مولانا رحمت القدمها جر كلى مد الله خلام العالى مدى الايام والليالي

اس رسالہ کو بیس نے اوّل سے آخر تک انجھی طرح سناء اسلوب بجیب اور طرزِ غریب ، بہت بی پہند آیا ،اگر اس کے وصف بیس رکھ لکھوں تو لوگ اُ سے مبالغہ پر حمل کریں گے ،اس لئے اُسے جھوڑ کر دیا پر اکتفا کرتا ہوں کہ خدا تعالی اُس کے مصنف کو اجر جمیل اور ثو اب جزیل عطافر ماوے ،اور اس رسالہ سے منکروں کے تعصب بچا کونو ڈے اُن کوراہ راست پر الاوے اور مصنف کے علم اور فیض اور تندری میں پرکت بخشے اور میرے اساتذہ کرام کا اور میر اعقیدہ مولد شریف کے باب میں قدیم سے بی تھااور میں ہے، بلکہ تحلف کی کی ظاہر کرتا ہول کرمر اارادہ یہ ہے کہ ع برین استم ہم یریں بگذرم اور عقیدہ بیرے کہ انعقاد مجلس بشرطیکہ منکرات سے خالی ہوتغنی اور با جااور کٹرت روشنی بہبودہ ندہو بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر معجز ات اور ذکر ولا دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاوے اور بعد اس کے اگر طعام پختہ یا شیر نی بھی تقلیم کی جائے ، اُس میں کچھ حرج نہیں بلکہ اِس زمانہ میں جو ہرطرف سے یا در بیوں کاشوراو رباز ا روں میں جھنر ت صلی التدعلیہ وسلم اور اُن کے دین کی مذمت کرتے ہیں ، اور دوسری طرف ہے آربہ لوگ جوخدا اُن کو ہدایت کرے، یا دریوں کی طرح بلکہ اُن سے زیادہ شورمجارے ہیں، اسی محفل کا انعقاد اُن شرط کے ساتھ جو میں نے اوپر ذکر کیں، اس وقت میں فرض کتاہیہ ہے، میں مسلمان بھا یوں کوبطور نفیعت کے کہتا ہوں کہ ایک مجلس کرنے سے ندر کیں اور اقوال بے جامنکروں کی طرف جو تعصب سے کہتے ہیں، ہر گزندا تفات كري، اورتعين يوم بين اگر بيعقيده نه بوكهاس كے سوااورون جائر بنيس تو بيكھ رج نبيس ، اورجواز اس کا بخو نی ثابت ہے اور قیام وقت ذکر میلا دے چھسو برس سے جمہور علماء صالحین نے مشکلمین اور صافیہ اور ملاء محدثین نے جائز رکھا ہے، اور صاحب رسالہ نے انچی طرح ان امور کو ظاہر کیا ہے، اور تعجب ہے ان منکروں سے، ایسے برا سے کہ فاکہانی مغربی کے مقلد ہوکر جمہور ساف صالح کو متنکمین اور محدثین اور صوفیہ ہے ایک ہی لڑی میں برو دیاءاور اُن کو ضال مضل بتلایا اور خدا سے نہ ڈ رے کہاں میں اُن لوگوں کے استا داور پیر بھی تھے مثل حضرت شاہ عبدالرحیم وہلوی اور اُن کے صاحبر ا دے شاہ ولی اللہ دیلوی اور اُن کے صاحبر اوے شاہ رقع الدین دیلوی اور اُن کے بھائی شاہ عبدالعزیز دہلوی اور اُن کے نواسے حضرت موالانامحر اسحاق دہلوی قدی اللہ اسرارہم سب کے سب النبيس خال مضل ميں داخل ہوئے جاتے ہيں، اُف الي تيزي ركب كےموا فق جمہور متتكلمين اورمحد نثين اورصوفيه سيحربين اورمصراور شام اوريمن اورديار تجيبه بيس ااكھول گمرابي ميس ہوں اور بیدعشرات چند مدامیت میر، یا اللہ جمعیں اور ان کو ہدامیت کر اور سید ھے رستہ میر چلا ، آ مین ثم ا مین ۔اوروہ جو بیضے میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ عرب کے خوف سے تقیہ کے طور پر سکوت کرتا ہوں اور طاہر بیس کرتا ، بالکل جھوٹ ہے اور اُن کا تول مغالطہ دبی ہے ، تحلف کہتا ہوں کہ میں نے مجھی حضرت سلطان کے سامنے جومیرے نز دیک خلاف واقع ہواُن کی رسایت یا اُن کے وزرا ءو

#### (الوار برافعة باللوسالة والأن عباحث لدارد بس ١٩٩٥ - ٢٩)

انعقاد محفل میلا دکے بارے میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ الرحمہ کاعقیدہ آپ نے ملاحظ فر مالیا ، اب دیو بندیوں کاعقیدہ بھی ملاحظ فر مائیں:

مولوی رشید احد گنگوی سے سوال ہوا کہ ''انعقاد مجلس میا؛ دیدون قیام (بغیر قیام ) بروایت صحیح درست ہے یانہیں۔

جواب۔انعقاد مجلس مولود ہر حال نا جائز ہے تہ ای امر مندوب کے واسطے منع ہے فقط واللہ تعالیٰ علم۔

(فرآوي رشيديه بمطبوعه كراجي ،حصد دوم بس١٥٠)

سوال محفل میلا و میں جس میں روایات صححہ پڑھی جاویں اور لاف وگز اف اور روایات موضوعہ اور کا ذہبنہ ہوں شریک ہونا کیما ہے۔

جواب ما جائز ہے بہب اور وجوہ کے۔

(فآوي رشيديه مطبوعه كراجي، حصد دوم م ١٥٥)

# تقريظ بركتاب "تقليس الوكيل عن توهين الرشيد والحليل" تصنيف موالماس غلام وتلكير قصوري رحمة القد تعالى عليه (متوفى ١٨٩٥هـ/ ١٨٩٥) بهم القد الرحمن الرحيم

بعد حمدا ورنعت کے کہتا ہے ، راتی رحمت ر بالمنان رحمت الله بن خلیل الرحمن غفر لہما الحنان کہدت ہے بعض باتمیں جناب مولوی رشید احمر صاحب کی سنتا تھا، جومیر سے نز دیک و ہاتھی نہ تھیں ، انتہار ندکرتا تھا کہانیوں نے اپیا کہاہوگا ،اورمولوی عبدانسیخ صاحب کوجواُن کومیرے سے رابط ثاگر دی كا ب، جب تك مكمعظم من بين آئے تقريم أمنع كنا تقاء اور مكمعظم مين آنے كے بعد تقرياً بہت تا كيدے بالشافه ع كرتا تھا كه آيس ميں منتلف ند بول، اور ملائے مدرسه كوابنا يراسمجھو، يروه متکیین کہاں تک صبر کرتا،اورمیر اانتہارنہ کرنا کس طرح ممتد رہتا کے حضر ات ملائے مدرسہ دیو بند کی تحرير اورتقر بربطريق نواتر مجھ تك بينجي كهتمام افسوس سے يجھ كہناية اء اور يُب رہنا خلاف ديانت معجما گیا، سو کہتا ہوں کہ ' میں جناب مولوی رشید کورشید بھتا تھا، مگر میرے ممان کے خلاف کچھاور بی نظے"جس طرف آئے اُس طرف اساتعصب برتا کہ اُس میں اُن کی تقریر اور تحریر دیکھنے ہے رومٹا کھڑا ہوتا ہے جھزت نے اوّل قلم اس پر اُٹھایا کہ جس مسجد میں ایک دفعہ بماعت ہولی ہواُس میں دوسری جماعت گوبغیر اڈان اور تکبیر کے ہو، اور دوسری جگہ ہو جائز جیس، آپ کااور آپ کے للبحين كاوه يحكم تو ندقفا جونجد بول كاوفت حكومت مكه معظمه كے تفاكہ جو جماعت اوّل حاضر نداس كوسز ا دیتے تھے، مو آپ کا اور آپ کے تنبعین کا ابیا تھم جا بلول کے واسطے من وسلوی ہوگیا، کہ سب موسموں میں خاص کر شدت گرمی ہے موسم میں عذر ہاتھ لگ گیا کہ عذر کے سبب اپ تو جماعت فوت ہوگئی ہے، دوسری جماعت جار بنہیں ، دکان اور گھر چھوڑ کرمسجد میں کس و اسطے جاویں ، اور ملاء نے جو مخالف اُن کے مکھا کب سنتے تھا بنی ہمٹ ہر روز پر وز پر دھتے تھے۔

پھر ایک فاسق مر دو دکو جو اپ کو حضرت عیسی کے براہر سجھتا تھا اور سب انبیاء بی اسرائیل سے
اپ کو افضل گنما تھا، اور اپ بیٹے کو درجہ خدالی ہر پہنچا تا تھا، عیسی اور موکی اور پیٹی ہر السام کا کیا

ذکر ہے اور اس کے مرید تو تھلم کھلا حضرت شیخ عبدالقا در جیلا ٹی اور حضرت بہاء الدین نقشیندی اور
حضرت شہاب الدین سہرور دی اور حضرت معین الدین چشتی قدس الند تعالی اسرار ہم کو کہ جن کے
سلسلوں میں تکھو کھہا صالحین اور ہزار ہا اولیا نے متعول رب العالمین گزرے ہیں، کافر اور کم راہ

ایسلمله ازطلائے ناب است ایں خانہ تمام آفاب است

با بھائی اس مردود کا دنیا کی مانی کے لئے اور بی طریقتہ برتا ہے، اور دومر انچھوٹا بھائی اس کا امام الدین نامی چو ہڑوں اور بھنگیوں کی بیٹیمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور اُن کے نزد یک برد امتول بیٹیمبر ہے، حضرت مولوی رشید احمد اس مردود کومر دصالح کہتے تھے، اور جو علماء اس مردود کے حق میں کچھ کہتے تھے، مولوی رشید احمد این مرک سے نیمس بیٹے تھے اور کہتے تھے مردصالے ہے، الحمد للذ کہ خدائے تعالی نے اس کوجھوٹا کیا، اور بیٹے کے حق میں جودوکی کرتا تھا اس میں بالک بی جھوٹا کیا۔

کھر حضرت مولوی رشید احمد ، رسول اللہ سنگیٹیا ہے نواسے کی طرف متوجہ ہوئے ، اور اُن کی شہادت کے بیان کو بڑی شدت سے محرم کے دنوں میں گو کیسا بی روایت سیح سے ہو، منع فر مایا ، اور حالانکہ حضرت ثناہ ولی اللہ صاحب سے جناب مولانا آخق مرحوم تک مادت تھی کہ ماشورے کے دن باوثاہ وہیٰ کے پاس جا کرروایات سے بیان حال شہادت کرتے تھے ہو یہ سب اُن کے مشاکخ کرام وا ساتڈ ہ عظام میں ہیں بہوآ ہے تشد د کے موافق اِن مشائح کرام وا ساتڈ ہ عظام کا جو حال ہےوہ ظاہر ہے،اورمیر ہےزز دیک اگر روایات صحیحہ سے حال شہادت کابیان ہوبتو فائدہ سے خالی نبیں، میں نے خود تج بہ کیا ہے کہ جب میں ہندوستان میں تھا اور ماشورے کے دن حال شہادت کا بیان کرتا تھا، اُس مجلس میں کم ہے کم ہول تو ہزار آ دمی سے زیادہ بی ہوتے تھے،اوراس بیان شہادت میں تعزیوں کے بنانے کی برانی اور جورسوم اور بدیات تعزیوں کے سامنے کی جاتی ہے اُن کی برانی بیان کرتا تھا،اوراس میں تمن فائدے تھے،اوّل بیر کہ میں چھ کھڑی دن چڑ ھےاس وعظ کوشروع کرتا تھااور دوپیرتک اس مجلس کوممتد بناتا تھا ہو ہزار سے زیادہ آ دی تعزیوں کے دیکھنے اور ان رسوم اور بدیات کے کرنے سے زکے رہتے تھے،۔ دومری یہ کدائی بیتی میں ساٹھ تعزید بے بنتے تھے چن میں دوشیعوں کے اور اٹھاون اٹل سنت و جماعت کے بسوا ٹھاون میں ہے دو بی بر**ی می**ں التيس كم بو كنه يقيه دويرس بعد غدرير كميا اوريس بندوستان من نكل كعر ابهواء أميد كه ايك برس الر رہنامیرا اور ہوتا تو بیستائیس جواٹھاون میں سے باقی تھے یہ بھی موقوف ہو جاتے۔ تیسرے بیا کہ ہزار آ دمیوں سے او نیچے کو بلا و اسطہ اور ہزاروں مرداورعورت اور بچوں کو بواسطہ ان ہزار کے ہر انی تعزیه کی اور اُن بر مات کی معلوم ہو جاتی تھی، برشکر کرتا ہوں کہ حضرت رشید نے حرمت بیان

شہادت پر قلم اُٹھایا ، اورشہادت کے باطل کرنے پر لب نہ کھولی ، پھرحضرت رشید نے جونوا ہے کی طرف تؤجد کی تنے اُس پر بھی اکتفانہ کر کے خود ذات نبوی صلی اللہ علیہ وعلی اخوانہ و آلہ واصحاب وسلم کی طرف توجہ کی، پہلے مولود کو کٹھیا کا جنم اشتمی تھہر ایا اوراً س کے بیان کوتر ام بتلا یا اور کھڑے ہونے کو گو کوئی کیسے ذوق وشوق میں ہو بہت بڑا منکر فر مایا ، اس تھہرا نے بتلا نے فر مانے ہے تکھو کھہا علماء صالحین اورمشائخ مقبول رب الخلمین اُن کے نز دیک بُرے نفر تی تُصْهر گئے، پھر ذات نبوی میں اس یر بھی اکتفانہ کر کے اور امکان ذاتی سے تجاو زکر کے حقاقم کنبیین بالفعل ثابت کر بیٹھے،اور امکان ذاتی کے باعتبارتو کیجھ صدی ندری اوراُن کامر تبہ کیجھ بڑے بھالی سے بڑاندرہا،اور بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت کاعلم شیطان تعین کےعلم ہے کہیں تم تر ہے، اور اس عقیدے کے خلاف کوشرک فرمایا، پھرای توجہ پر جو ذات اقدی نبوی کی ظرف تھی اکتفانہ کیا ذات اقدی الٰہی کی ظرف بھی متوجہ ہوئے ، اور جتاب باری تعالیٰ کے حق وعولی کیا کہ اللہ کا جھوٹ بولناممتنع بالذات نہیں بلکہ امکان حجوث بو <u>ل</u>نے کوالند کی بڑی وصف َ مال کی فر مالی ، نعوذ بالند من بٹرہ الخرافات ، میں ټو ان امور مذکورہ کو ظاہراور باطن میں بہت براسمجھتا ہوں ،اورایے تحبین کوننع کرتا ہوں کے حضرت مولوی رشید کے اور اُن کے چیلے جانتوں کے ایسے ارشادات شنسیں ،اور میں جانتا ہوں کہ مجھ پر بہت تھلم کھلاتم اہوگا، کیکن جب جمہورعلاءصالحین اوراولیائے کاملین او ررسول رب العلمین اور جتاب باری جہاں آ فرین اُن کی زبان اور قلم سے نہ چھوٹے تو مجھے کیا شکایت ہوگ۔

قصبہ گنگوہ مدت ہائے دراز تک کل اولیا ہے کرام چشتہ صابر یہ کارہا، اُن میں سے ایک ناپاک اللہ بخش نامی بعد مر نے کے خال کے نزویک الی روح نجس موذی مشہورہ واکر صد ہاکوں تک اُس کی ایڈ اسے خالق ڈرتی ہے، کیا اُس کی روح نجس کے سبب ان اولیا ء کو جو بکٹر ت ہوئے اُرا کہ ستا، حاشا وکا وہ تو اپنی زندگی جنل کے سبب بڑا انتظار ندر کھتا تھا، خوف یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا انتظاوالا حضرت گنگوہ میں نکل کھڑا ہوتو اُس سے کتنا خوف ہوگا ، اور جیسا کہ مشکو قالمصابح میں کتاب الامارہ میں مخطرت ابو میر میں میں کی اس السبعین و اہارہ الصبیاں، میں بھی کس کا میں ان میں خطرت ابو میر میں دو اہارہ الصبیان، میں بھی اس خطرت ابو میر میں دو اور حضرت رشید اور اُن کے جیلے جانوں کی تقریر اور ترجیرے بناہ مانگنا ہوں، جو اس مقدمہ میں وہ کی میر سے اور جو میں گا میں سبب سے اُس کے جواب کی طرف النفات نہ کروں گا، اول یہ کہ شدت کاضعف ہے، اور جھے میں طاقت اِن چیز وں کی طرف توجہ کی بیش میں میں گا، اول یہ کہ شدت کاضعف ہے، اور جھے میں طاقت اِن چیز وں کی طرف توجہ کی بیش، میں کروں گا، اول یہ کہ شدت کاضعف ہے، اور جھے میں طاقت اِن چیز وں کی طرف توجہ کی بیش، میں میں میات کے ایس کے جواب کی طرف توجہ کی بیش، میں کروں گا، اول یہ کہ شدت کاضعف ہے، اور جھے میں طاقت اِن چیز وں کی طرف توجہ کی بیش، میں میں کروں گا، اول یہ کہ شدت کاضعف ہے، اور جھے میں طاقت اِن چیز وں کی طرف توجہ کی بیش، میں میں کروں گا، اول یہ کہ شدت کاضعف ہے، اور جھے میں طاقت اِن چیز وں کی طرف توجہ کی بیش، میں میں میں کہ کو کھر کی کو کھیں ہا کہ کو کہ کو کہ کو کھیں کو کھر کیا کہ کو کھیا کہ کو کہ کو کھیں کی کی کھیں کا کھیں کی کھر کیا کہ کو کھیں کی کھر کے کھیں کو کھی کے کھیا کہ کی کھیں کی کھیں کو کھی کو کھیں کی کھیں کی کھر کی کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھی کھیں کو کھیں کھیں کو کھی کی کھیں کے کھی کھیں کی کھیں کی کھی کھیں کے کھیں کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کھیں کو کھیں کی کھیں کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھ

دوسری بیکاس امر میں آوجہ مصلحت زمانے بالکل مخالف ہے، تیسری بیک اور بہت اللہ کے بندے اُن کے مقابلہ پر کھڑے ہیں، ہاتی رہی اور دوبات ،ایک بیر کہ فرماتے ہیں بموجب خواب کمی شخص کے کہ علائے دیو بند کے علائے حرمین سے افضل ہیں ، سبحان اللہ حجوثا منہ بڑی ہات ، شیخ عبدالرحمٰن سراج نے بیں برس منصب افتا پر قیام کیا، اس بیس برس میں صغیر اور کبیر موافق مخالف اُن کے دیانت کے قائل ہیں، اُن سے بہلے سیدعبدالله مرغنی جومفتی تھے، اُن کی دیانت امانت بھی ضرب اکثل ہے،اورا کثر علمائے صالحین یہاں موجود ہیں، گوبعض غیر صالحین بھی یہاں موجود ہیں،بعض کی خطاہے اکثر کے حق میں بر گمان ہونا شان مسلم نہیں، دوسرے یہ کرفر ماتے ہیں مجد الحرام میں ایک عالم نامینا ہے مولود کا حال یو چھا گیا، انہوں نے کہا (بدعت وحرام )، شاید وہ نا بینامولوی محمد انصاری سہار نپوری ہوں گے جوتقیہ ہے نام اُن کانہیں لیا، کہ اُن کو مکہ کا ہرصغیر وکبیر اہل علم برا کہتا ے، یا اور کوئی ایساا ندھاعقل اور بیمائی کاہوگا ، سجان اللہ خواب ایک فخص مجبول ہے دیو بند کے علماء حرمین کے علماء سے افضل تھہریں اور ایک بیمائی کے اندھے کے کہنے ہے، جو حقیقت میں وہ عقل کا بھی اندھا ہے، مولود بدعت اور حرام تھبر جائے ،اس پر مجھے ایک نتل یاد آئی کہداری فقیروں میں کہ آکثر اُن میں کے رند وبدند بہب ہوتے ہیں، گوشاؤ و نا در بعض اُن میں کے اچھے بھی ہوں ایک اپنے م ید کو کہتا تھا کہ بعد پچھ خدمت کے تجھے ایک نکتہ فقیری کا بتاؤں گ، بعد چند مدت کے اُس نے خدمت کرکے جونکتہ یو چھاتو کہا کہ مولی جحر، مدار، تینوں کے اوّل میں میم ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ تینوں کا درجہ ایک بی رہا، دوسر انکتہ تجھے بعد اور پچھ خدمت کے بتاؤں گا، بعد گز رنے مدت اور کرنے خدمت کے جودوسرا تکتہ یو چھاتو کہا کہ مکہ مدینہ کھٹن یور متنوں کے اوّل میں میم ہے ،اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ تینوں آپس میں برابر جیں، اُس رند نے مکہ، مدینہ، کو مکھن اور کے برابر بتلایا تھا، حضرت مرج نے جحوائے ' ہر کہ آمدیم آن مزید کرد'' دیوبند کو مکہ مدینہ دونوں سے افضل تخبرایا دیا، کیون نه بوشاباش - ع "ای کاراز و آیدومردان چنین کنند"

اوردوسری بات ہے کہ امین قاطعہ میں انوار ساطعہ کے جواب میں کوئی فقرہ و ندہ وگا کہ اُس کے مصنف کو صراحة کلمات فخش سے باد نہ کرتے ہوں، اس پر مجھے دوسری نقل باد آئی کہ جامع مسجد (جامع مسجد دولی کے علاقہ ) کے شہدے کہ رندی اور گالی گلوچ کینے میں مشہور ہیں، اُن میں سے ایک کی بیعت کا جو میں نے حال سنا تو معلوم ہوا کہ اُس کے مرشدنے وقت بیعت لینے کے بیہ سے ایک کی بیعت کا جو میں نے حال سنا تو معلوم ہوا کہ اُس کے مرشدنے وقت بیعت لینے کے بیہ

کہاتھا کہ کن لے جواکھیلیو ، گالی گلوی بکیور کاف الم سے رکیو، کن کر کے یہ ضمون بھری بھی شن الیا ، بلی الیا ، بلی الی بھی بیں ؟ کہا کاف سے مرادکی کو کافر
کہنا اور لام سے لعنت کرنا ، سجان اللہ جامع مجد کے شہدے کافر کہنے اور لعنتی کہنے کو ابیابڑا سبھیں اور بر ابین قاطعہ کے مصنف انوار سلطعہ کے مصنف کوشرک اور کافر بتلاویں ، بعض جگہ چیزوں بیل مشہور بیں ، جیسی میری بہتی کر انداور نا نوتہ جس کے رہنے والے مولوی قاسم اور مولوی یعقوب وغیر ہما تھے ، توست بیل مشہور ہے کہوا م جاکہ کو اُن کا نام بھی نہیں لیتے ، کر اندکو بیر یوں والا شیراور نا نوتہ کو گوٹا شیر کہتے ہیں ، اور ان بستیوں کے نانوتہ کو بھوٹا شیر کہتے ہیں ، اور کری اور کا ند ہلہ اور انبیٹھ جو حق بیل مشہور ہیں ، اور ان بستیوں کے اہل بیل بیلی کھینہ کھینہ کھینا کری اور کا ند ہور سے بیاد سے اور حضر سے مولوی کا ایساز ماند توست دیکھا ، اللہ تعالی مولوی فلیل احمد کو اُن کی ہتی کے خواص سے بیاد سے اور حضر سے مولوی غلام دیکھیر صاحب کو اُن کے وَد میں جن اُن کے خواص سے بیاد سے اور حضر سے مولوی غلام دیکھیر صاحب کو اُن کے وَد میں جن کو اُن کے وَد میں جن اُن کے وَان کا میں کو میں جن اُن کے وَد میں جن کو میں جن اُن کے وہ میں جن کی جن سے کو میں کو اُن کی کو میں جن کیں جن کی جن کھر کے دور کی اور کی کو کو کو کو کی جن کی کی جن کی جن

(العبدمجمد رحمت الله بن خليل الرحمٰن غفر لهما الهنان \_۵رذ ی قعده ۷ به ۱ اهاز مکه عنظمه) مهر \_ مجر رحمت الله ۱۲۹۳ اه

مولانا رحمت الله كيرانوى عليه الرحمه كے بعد آپ كے بھائى كے بوتے مولانا محد سعيد بن محد صديق بن على اكبر بن خليل الرحمٰن كيرانوى عليه الرحمة كي بعد آپ كے بھائى كے بوتے مولانيه كے مہتم ہوئے ، كتاب " اكبر بن خليل الرحمٰن كيرانوى رحمة الله عليه (متوفى ١٩٣٨ه ١٩٥٥ء) مدرسه صولتيه كے مہتم ہوئے ، كتاب " القد ليس الوكيل "برآپ كى درج ذيل تقريظ بھى موجود ہے۔

''حامد أو مصلیاً و مسلیاً الله علیه و آله و مسلیاً و مسلیاً الله علیه و آله و مسلی الله علیه و مسلی الله علیه و مسلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله و مسلیاً و مسلی الله علی الله و مسلی الله علی الله و مسلی و مسلی الله و مسلی الله و مسلی الله و مسلی الله و مسلی و مسلی الله و مسلی و مسلی الله و مسلی و مسلی الله و مسلی و

> محرره كاررنيخ الاق ل ٨ به اله از مكه معظم مدرسه صولتيه العبد محد سعيد مفي عنه محر سعيد مطبع \_ ٨ به واه

مولانا رحمت الله کیرانوی اورمولانا محرسعیدی ان تحریرات کے بعد بھی اگر حلقہ دیو بنداس خوش میں میں میں ا ہے کہمولانا کیرانوی ہمارے ہم عقیدہ وہم مشرب تھے بتو بیان کی خودفر ہی ہے۔ تقریظ مولانا حضرت نورا فغانی پیٹاوری مہاجر کی (متو فی ۱۳۴۱ھ/۱۹۰۹ء) مدرس اقل مدرسہ صولتیہ مکہ کرمہ

'' تو بی رسالہ جناب مولوی غلام دیکیر صاحب قصوری کا جواب میں براہین قاطعہ کے من اولہا الی آخر ہا جناب مولوی رحمت اللہ صاحب نے سنا ، اور مین نے سنایا ، سننے کے بعد آپ نے اس کے مضامین کی تائید میں آخر یظ مرقومہ ہالا اپنی زبان فیض بیان سے فرمائی ، اور اس کے آخیر میں اپنی مہر کرائی ۔

> (العبد حضرت نور، مدرس اق ل مدرسه منديه مكيد تيخ رير محامرهاه فرى قعده) (العبد عبدالسبحان عفى عندرس دوم مدرسه مندييه واقعه مكه معظمه) (تقديس الوكيل مطبوعه لامورج ۳۲۲، ۳۲۲)

ملغ اسلام حضرت مولانا رحمت الله كيرانوي مجهتر برس كي عمر بيس٢٧ررمضان ٨٠١١ه كواپنے غالق حقیقی ہے جالے، جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جوار میں فن ہوئے ، آپ کے ساتھ حاجي الدا دالله مهاجر كلي، شيخ الدلائل مولانا عبدالحق إله آبا دي مهاجر كلي يمولانا عزيز بخش بدايوني بمولانا حضرت نور انغانی مولانا عبدالله غازی، اورنواب عبدالعلی رئیس چشاری ضلع بلند شهری آخری آرام گابیں بیں، آپ کی کوئی اولادنتھی اس کئے آپ کے برادرزادہ مولانا محرسعید عثانی مدرسہ صولتیہ کے بہتم ہوئے۔

( تخلیات مبر انور، از شاه حسین گر دیزی مطبوعه مکتبه مبریه گواز اشریف، اسلام آباد ۱۹۹۱ء، ص ۱۹۹، ۳۱۹)